روائع عمری ۳۵۸

الله

من المالية الم

مرتب

منرصغرابها بون مراقلص المسام آراد الم الراك

مزمم 19ء

927,594 VEDA MOA

ع ٢٠١٠ المنظم ال

كحمت الدبدأصفر <u> يحترم صغوا بها يون مرزاحتيا كي آدبي اور زفا ہي خدات محتاج تعرف نہيں ہيں - آپ</u> لاج كى اصلاحى اوتلمى قدم پر نکیھے خبر ہم<sup>ا</sup> رکرنی رہتی ہمں آھے شوہر نا دارمشرب دہالو ی علمی **خا**طبیت تو می بهدر دی آنیک نفسی اور دو سری خوبیول یرے ہم وطن یضے عظم ما دکے رہنے <del>و</del> نے والے احیم طرح واقف ہیں ۔ میرم علماد مقتدر قديم فأندان كحشفر حراغ مقع مگروطن سيجرت در آماد فوخنده بنيا ومتركم تنقلأ آفامت كزنن بوجا نے كى و*حد سے فج*ھے ہے نیاز کا موقع ننس لا گران کے محاسن ومحا مرکاحال ورحب سے حدر آبا دآما ہوں ان کی اور ان کی لائق ر نفقہ حات فرا<sub>ت</sub>ا بون مرزا عباحیه کی وه مازهٔ الیف میحبکو ٔ نبور نے اپنی فت تقسر را نے کا ارادہ رکھتی ہیں جرب

، اوراصل ح بيندطبقہ ييلئے قابل<sup>ت</sup> أتون جنت ميدة النياد حضرت فاطمه الزهرارضي التُدعنها كي سيرة مباركه بت حزت سرور کائنات روی فداهٔ کارشاد ہے کہ برا ایک یار ہ گوشت ہیں) کچھے زیا دہ کہنے گی يئذم لضعته منتي مني فاطرم ت سی کتا بن تکم رجا محکیم ر، مارک موضوع برمبر بمحى أن بي مبارك کے پڑھنے اور شمع ہدایت بنانیکے لاکن ہے لمک عورتس مجي كافي فائده قبال ئی ہوگی اگران کے علقہ میں ممی اس کیا ہے۔ ا

میں اس علمی خدمت اور کارخیر کیے محترم صغرابهایون مرزاصاحبہ کو مبارکہا دویا ہوں اور دعاکر تا ہوں کہ خدا وزید کریم انتی اس سی کو مشکور فرائے اور اس کی برکت سے مرحم ہایون مرزاصاحب طاب الله ترا ۵ کو اسیفے ہوا ردیمت میں اعلی مقام عطاکرے کمین م

يدعبدالعنريز

م <sub>ارد</sub>مضان کی وجعظم ۲ اردمضان کی دمسیسل

### المعتون

یں اس کتاب کو حبیں صنرت فاطر کے مبارک حالات درج ہیں ۔
اپنے شوہر سید ہایون مرزاصا حطبہ الرجمۃ کے ام پرمنون کرتی ہوں :
سید صاحرہ ہی بی فاطر کی اولا دسے تھے ۔ مرقوم نے حصرت علی کے حالا ایر کتاب کمی ہے ۔
برکتاب کمی ہے ۔ جبکا نام شاہ راہ نجات ہے ۱۲ ہو فی گئے ۔
برجو بی سی کتا سب سوسوم ہوالات فاطمہ سید ہوایون مرزاصا کی یادگار میں کتا سب سوسوم ہوالات فاطمہ سید ہوایون مرزاصا کی یادگار میں انکی دوسری سالانہ فاتحہ الم رمضان وصلا ہم کو ہوگی ۔
اسی دِن مفت تقسیم کیجا ہیگی ۔ پڑھنے والے مرقوم کے نام پر فاتحہ ٹرچہ دیا اسی دِن مفت تقسیم کیجا ہی ۔ برطنے والے مرقوم کے نام پر فاتحہ ٹرچہ دیا اسی دِن مفت تقسیم کیجا ہی دورج ہے ۔ فداکرے یہ کتاب مقبول ہو۔
اسکی گواہ صفرت فاطمہ کی دورج ہے ۔ فداکرے یہ کتاب مقبول ہو۔
اور میرمی نجات آخرت کا سامان ہو آمین ۔ چند غزلیں معبی کام دی ہونے اور میرمی نجات آخرت کا سامان ہو آمین ۔ چند غزلیں معبی کام دی ہونے

صغرابهایون مرراحیا کم آندر مصاید کرورس وابیدی



پیدا ہوا جو الک کون و مکان ہے آج ور دسول پاک سے دوشن جہاں ہوائے وحدت کا فرر ذات سے میہ بلا جاپ کی کفرا و دسترک سارے جہاں نہاں ہوئی مورون نوت باک ہراک کی زبان ہوئی فوش ہو کے بل داہے کھے سے گلے ہراک خوش ہو کے بل داہے کھے سے گلے ہراک چروں سے مومنوں کے وشی کیا علیا ہوتا تر دین کیا حقیا ہے ہوا نے دسول کی سے جنزا ووصف سے عاجز زبان ہے تی

. باعی

رزوم نیرے قرب کی بس مجھ بھو ہے مفدا اِ حمیا اِس سے دمیتی مِارسوم

تیرے دیدگی اے خدا ارزوہ وکھا اسکوملدی وکعب خدا یا

# 

وسعتِ خداجی تم ہوسشیر خداجمی تم ہو کہتے علی ہیں تم کو اور مرتضا بھی تم ہو عثق خدا مِن تم نے کو بازوك مصطف بومشك كشاجى تم بو کی جس نے بم سے الفت اس کے لئے ہوجت بیا رے رسول کے ہوفل خداممی ستم ہو ا ن حديث وريه ماجت جو ابني سيكر حاجت روا فی کردوحاجت روائمی تم ہو

منتک تھے بھیں وال سلام کیا دِنکو جو گیا رام بڑا کام کسیا

#### لهسسمالة الرحمن الخميسم

## م فالمحرب في المالهم

حضرت فدبجه حبجل سيتميس وتنها بئ سيمخت يرمينإن تام عرب کی عورتوں نے آ ما جا احجوڑ دیا متعا . نہ کو نی عورت عرب **ک** ع نی تقلورند سلام کرتی تھی نہ کسی دوسری عورت کوجانے دی تھی۔ مرن اس تصور بركم ايك مفلس فقرك ساته شادى كيون كى . ایناروییه تبلیغ اسلام کے لئے کیوں ویا ایک تویہ فکر دوسرے حزت رسول کو کفارمبت تا یا کرتے مقے حضرت خدی کو مبت وحثت ہوئی جب وضع حل کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ نے قریض کی عورتوں کے پاس کہلامسیا کہ آؤاب وہ وقت آگیا ہے کہ عورتیں عورتوں کے کام اسکیں نکین اُنہوں نے انکار کیا کہ تم نے ہما یہا کہنا نہ انا یتیم ابوطالب سے شادی کرلی جو فقیرہے ۔اب ہم نہیں ج اور ندکسی عورت کو تمہارے یاس انے دیں سکے " بیرجراش کر ما بوالمعزت دول تيم تقادد الطاب كرز برديش سقد اسلة يتم الوطالب كهاما تا مقاء

معرت خدیجیه کومبیت ربخ و مایوسی بو نی تعوری بی دربیژیکها که خارگندگا مون عرتبی ہو بنی ماشم کے قبیلے سے معلوم ہو تی ہیں - اچانک سکان میں واخل ہو میں حضرات خدیجہ کو دم شت میو لی سان عور آرس ا کی نے کہاتم ملول نہ ہو۔ خدانے ہم کو تمہاری مدد کے لئے بھیا تو سيدنت مزاحم . يه مريم بنت عران . يه كلنوم خواېر مرسی ۔ یہ جیار وں حضرت خدیجہ کے جاروں طرف بیٹھ گئیں جفرت فا ط براید ا بوش مه ۲۰ رجادی النانی سه میری مبل بیشت واقع بوی یہ وہ ایام سنتے کہ اسرار نبوت کے اعلان کا وقت آجیکا تھا۔ وحی تنزيلي كالسلسل منتروع مواتعا وحام كرواكرسادان اكب سفيدكيرا جوم بشت سے مہاتھا بہنا دیا ایک اوڑ صادیا · فاطمہ علیہا اللام کی بیشانی پر وہ نور تھاجس کے سبب تمام عرب میں روشنی بھیل گئی بھزت نا طمہ ایک دن میں اسقد ر بڑھٹی تھیں جو دو مبرے نیکے ایک ماه میں اورایک بهینه میں اسقدر شرطتی متیں جو دومرے نیکے ایک سال میں ۔ فاطمہ نام رکھا گیا ۔ ابن عباس سے منتول ہے۔ حضرت ومسے خلاوند نے فرایا کہ اگرمیری مخلوق مجمد سے شفا عُت فلس كرے توسي ان كوكوں كے وسيدسے قبول كرون كا مصرت دم ن نام إجها مخدان فراياس محمود بول

يه ميولا محكر هم وسي عالى جول اوريه ووسراعلى ميس فاطر جو راور يه تميسرا فاطمه جهيم مي محن ہوں جو تھاحن ۔ ميں صاحب عبان ہوں اور یہ یا مخوار حسین ہے یہ سب میری *حمد کرتے ہیں ۔*اس تنتق ہے ، زہرا کے معنی روشنی آپ کے نور سے کون مکان روشن ج ترام حضرته کے ہیں جواس وقت برسبب طوالت کے لکینہیں کتی حضرت رسول نے اپنی ورنظ کو دیکھ کر حضرت خدم کے ے فدیمہ جریل نے مجھ بٹارت دی ہے کہ یہ لڑکی طاہرہ طبیبہ ہے ۔ فعادند عالم اس سے میری نسل قرارد سے گا۔ اس كىنىل سے الم فيدا ہوں المح جوانقصا سے وحى ( قرام نى) کے بعد زمین برخلیفہ مقرر کئے مائس کے۔

منادى فاما مى المحتاجة المحتاجة المحتادة المحتا

عضبناک ہوئے آپ نے کی کنٹریاں دست مبارک میں ہے کرمہی شخص کے دامن میں ڈال دیں وہ سب موتی پو*گئیں ۔* یہ درخ<del>وات</del> حغرت عبدالهمٰن ابن عونب كى يتى رجب تمام لوك ايس بوقيح توحزت على في اپنى در نوات ميش كى حضرت ربول في نهسكر فرمایا علیٰ تمهارے یاس کیا چنرہے جس پرعقد کما جا ہے بخر میل ا واز س جاب و الليا ميرا حال آب ير روش ہے رمير عضه مِن اس وقت ایک آب کشی کا اونٹ ایک اوار آیک زرہ ہے ارشا و ہوآ لموار وشمنان خداسے جبا د کرنے کے لئے اونٹ آکشی کے گئے ۔ ہاں ہم زرہ پر تمہاراعقد کئے دیتے ہیں جھزت رہو حضرت فاطمه کے کمرہ میں تشریف لاکر فرایا اے ورنظر میری خدا کے استدعائمی عبترین کمل اور مجوب ترین محکوت ہے ترا بوند کیا جائے بس کرے علی ابن ابی طالب تمارے رشتہ کی ود فواست نے کوائے ہیں . حِزت فاطر نے فرم سے مرجم کا کر سكوت فراما . حزت رسول يه كبته بو*ت كوث أبو كمخ سكو تم*ة اقراد را بینموشی رصاً مندی بر منی سب

له و و الباس موا ع ج جاك ك وتت يمنا جا كاب

حفزت رسول باہرائے جریل نے عرض کی رسول اللہ فاطمہ کاعقد علی سے کردیکے خدانے فاطر کوعلی کے واسطے علی کو فاطر کے واسطے بند فرایا ہے اس نوش خبری کو صرت رسول نے على سے كہا اور ارشا و فرايا إے على مبارك ہوكہ خدا نے تہيں وه كرامتس عطافران من جوكس ومرحت نهي فرائي -میں اپنی بیٹی فاطر کا عقد تم سے کرا ہوں اسی چیز ورجس بر خدانے اس کا عقد کیا ہے ۔ اور میں اسی خنے سے رامنی ہوں جس سے فداراضی ہے ۔ اچھااب تم سجد کو میلو میں ہمی تمہارے یعے آیا ہوں سب کے روبروتمہارا عقد کرول گا-اور تمہارے رہ نظائل بان کردں گاجس سے تہاری اور متہارے دوتوں کی و نیا اور اخرت میں آنکمیں مفندی ہوں بصرت علی فراتے ہی كه ابهي بهمسجد تك نه يبو شيخ تقي كدرسول الترنجي بهم معرفيط معزت کاچہارہ فرط سرت سے جک راعقا ۔ اس می بال أوازوكى فراياب مهاجر وانعماركو جح كروحب سب جمع ہو تھئے تو آ نمّاب رسالت منبر پر حلوہ افروز ہوا اور قد س<del>یول ک</del>ے حرو ننا سے عالم میں خطبہ ادا کیا اور بعدخطبہ ارشاد ہوا . میں نے على كو فاطمه سے بيوندكر ويا - جارسوشقال جاندى اسكامبر ب

اگرعلی نوستنو و مضامند ہوں ۔اوہرسے تبول کی صدا مبند ہوئی حزت علی سحد ہ *شکر بجالا ہے۔ رسول* اللہ نے و عافر مائی کم فلاوند متهاری نسل سے طیب وطا ہر بیدا کرے اور تم عطا فرا سے ۔ چاروں طرین سے مُارک مارک کی صُدائیں بلند ہو میں محصواروں کا ایک خوان مٹا ماگھا مصنت رسوانے دولت سرامب قدم رکھا اور آزدواج نے تہنست اوا گی حضرت فاطمہ کواطِ لاع دہگئی اور رسول اللہ نے فرایا آگر میرے کنیہ میں علی سے بہتر کوئی اور ہوتا تو اسی سے تمہاراً عقد کرا۔ میں نے تمہارا نکاح سبس کیا ۔ بلکہ خدا نے تمہارا یو ندکما ہے اور ترے مہر میں خمص مقرر فرایا ہے جب کک کوزمین وہمیان قائم ہیں ۔ یہ ارشاد فراکر اہر تشریف لا کے اور صفرت علی ہے فرما یا آب تم اپنی زرہ رہیج ڈالو ٹاکہ تمہار ے لئے اور فاطمہ کے وا سط سامان حروری تیار کیا جائے ، حضرت نے یہ ارمشا و شکر**جا**ر سو ورمهم کو ذره زبیج و الی اورقیمت لا کر رسول التُد <u>کے س</u>تنے ر کھ وی مرات نے ترمدی سامان کے لئے صرت مقداد کو خدصما بی ان کے ساتھ ہوئے ۔ سامان جناب یدہ کے جینز کا یہ خرید اگھا ۔ ایک گدالہ جس میں اون بھری

ہوتی تنے مصر کابنا ہوااک چمڑے کا تکہ حس میں خرما کی چھال تنجی الک خیبر کی عیا ۱ اک برانی مشک بینه سخ رے بیند مثلیان - ایک لمکاسا مالون کا بروه - ایک قبیص - چاور اور مقنه ایک پلنگ کھی رکی لکڑی کا . دو فرسنس خویر نے ہوئے راک پور ما ۔ایک چکی ۔ ایک تا ہے کالگ ۔ مگڑئی کا بمالہ ،خوشوکے لئے سابان ،غرض زماوہ سےزماق یمی تغصیل ہے۔جب حضرت رسول کے سامنے یہ سامان ہا ے چزکوہا تھے میں ہے کر فرما تے خدا وندا تواس میں *یرکت* **حطا فرما. خدا توان كوبركست عطا فرما حفك كل برتن مثم كيما** میر میامات خانہ رسالت میں رکھا گیا ۔ عقد کے ایک ماہ کے بعد حصزت علی کویلا ما ۱ ورنسئه امارمج شف کویمر فاطر کو د دا عرکزیم **ا** اذ وارج کو به حکم و ما که فاطر کوم راسته کرو - اوم را ما ببرا کر بلال کونکه دما که سمرها سبقه میس نّت هاری مورحب حنگل. فد کو کروا در ایک نوان کھائے کا تنا رکرو کے کئی خوا دہی منگا ما گما ۔ سعد انصاری نے رہے نکر ایک بکرا پیش کی ماری کچید غلہ لائے ۔ ماتی اصحاب نے تحفی اور ہو۔

ہیں گئے .غوض کھانا تیار ہو کرماہنے آیا ۔ آپ نے فرایا کو بھے ہ ماکر نداکر وکدرسول کے ال وعوت ہے مصرت علی فےودنداکی مدینه اوراس کے مجرو و نواح میں جسقدر آ دمی تھے سے وق وق جمع ہوگئے کھانے کی مقدار باظا ہر مہت کم تھی مريه رسول کي برکت متني . فاطمه کا وسيدعلي مرتضيٰ کا انتهام جلتے ات سیر ہوکر کھاتے گئے۔ زنانہ میں کھانا گیا ۔سب میند کی عورتوں نے کمایا ۔ نوصت پاکر حضرت زنانہ میں تشریف لاے کہا اب ہم فاطمہ کوعلی مرتضیٰ شکھوالد کرتے ہیں جم وگوں کو معلوم ہے کہ میں اس کوکیتندر عزیز رکھتا ہوں از ماج سے ىيدە <sup>ا</sup>عالم كو نۇڭبوىي بسايا رخصت كا وقت اگيا . على مرتعنى ك رمول الله الفالف طلب فرايا . ام سله حفرت سيده كوجرك سي باہر لا کیں اس وقت جناب سیدہ سرسے یا وُں تک چاور ووقع مقیں ۔ فاطر کا ہاتے علی کے ہاتھ میں دیا گیا اور ارشا و ہوا۔ ات على تمهارى دلبن كسقدر بركمت والى جوخيرالنسار سبع مب عورتوں سے بہترے اے فاطر کیا خوب تمادا شوہرہ ومیرایمان ہے رحجرہ میں بہو نجگرتم میرا انتظار کرنا ، اشترخاص رسول الله حس کا نام شہبا تھا طلب ہوا اس پرایک چا در دوسری

والی کئی جناب سده اس بر سوار ہوئی سلمان فارسی اس کی نگام تھاہے اور فو و دسول اللہ ہی تنہا ہمراہ نہ تھے جربل میکائیل قد سیوں کے ہزار ور صفیں ہمراہ تحصیں سواری کے گرد حوروں کا جعرمت تھا بنی ہاشم نگی تلوار گئے ہمراہ تھے ۔ جناج بخر طیار جناب عقیل جناب حمرہ تلواریں برہنہ کئے ہوئے شہراہ سے ازواج میں آگے آگے رجز پڑستی جاتی تھیں ۔ سمراہ ستے ازواج میں آگے آگے رجز پڑستی جاتی تھیں ۔

رجز حضرت ام مسلمه

المون بعون الله مياجامات والشكرناه في كل حالات المرايو برمائيو مت م سنكر خالق اوا كرو هروم على الموسائيو بنام خدا

واذكر ناما العررب العلى من لحشف مسكودة وافات

نمتوں کا خندا کی ذکر کر و دورجس نے کمیا بلاؤں **کو** حاربہائو بنام خدا

فقل حلانا الله بعلصفو وقال نعشا كيب السموات كفرنادت كما دايت وى مركورب السائد فوت دى

کفرغارت کمیا دایت دی هم کورب اسما جلومهایئومب م خدا وسرن بیع نساء خیرالوں نفدی بعمات وخالات چونی بین نساء خیرالوں جب به قربان بیمی بیوفاله بو علامت علی مناب کے ساتھ جلو مسائیو بنام فلا مائی مناب کا العصل با بنت مناب کی مناب کا دول سین اور مناب کی بیار سول جینے مناب کی بیار سول جینے مناب کی بنام فدا

حضرت عائث کے کا رجز

بابسوة استنون بالمعجن واذكان مأيحن في لمحاص اوره و جادري سيرى بنو التعفل مي جهواجي مو واذكان مأيحن في المحاص اوره و جادري سيرى بنو المحاص المعنوس دين سي ابني سائق براك عيد سناكر كما وكون من من كاذكر لازم م

والحل لله على افضائع فالمسكو الله العزيز انقادر اس كي مت به لا كه حمد و أن شكر مي اس قرى وقادر كا مدن بها بالله اعلى ذكرها وخصها منه بطهر طاهو فاطمه كابى ذكر مع برتر ياك وطاهر جع الما شوم بي بيوا و اس كر ما تقولو

### رجز حفرت حفصه

ومين لصاوحه كوجداتسو فاطمتخيرانساء البنيو حس کاچېره سے ماندساروش فاطمه مبهترين مسسرووزن فضلك الله على كالورى بنصلص خص ماى الأهر اس کی خاطریہ سب کرامت دی تجعكومخلوق يرنضيلت وي شان میں آیا ہے زمرحبس کی نروحك التألفتي فياصلا اعنى عليناخيومن فى لحعم لوگ <u>جتنے م</u>ہاں یہ ہیں موجود سب میں اعلیٰ رہی علی کی نمود ترا شوہر بناہے ایسا وجود ہے یہ لاریب فضل رب وروو كريمة بنت عظيم المحمى فين جاران بصافاتعا اس کی بیٹی ہے یہ بلااشاہ اوہما ئيو علوہمسبراہ رجزمعاؤه الصاربيرام سعدابن معاد واذكوا كخيروابل يه اقول قول فيسهمافيه جسیں ہیں نیکیاں ہی متراسر آئے وہ بات میرے ہوٹون م می آدم ما فیہ میں کبروسی بہہ دورہے جن سے كبروشر كا قدم میں محرستر بنی ا دم

فالله بالخير محاسبه بغضله عن فسناس مثن منا ركم خالق الضيس لبطف وكرم ان کے دم سے نجات ا کھئے ہم نى ئىخونى فى مكنت قعى ومخن مع بنت بى الودى م میں اب دختر نبی کے ساتھ وه كهبيس م جمع حسن صفات فيان وم إنا فتراصلها فمااسى يشاب لمامينه كوني حبكوبرينج منهيل سكتا اس كارتبه ب استدراعسلي اس شان سے جناب سیدہ کی سواری بیت اسٹر ف کک مُعا بِهِمِنِي جِنابِ الميسرعلية السلام كا أنتانه دولت *سراك يبول الم* سے کچھ فاصلہ پر نہ تھا حضرت کے امکان کا دروازہ صحر مسجد ہی میں مقااس سے معلوم ہو ماہے سواری جناب سیدہ کی سور مروش کے ساتھ برج مہرااست تک بہوینی حب اسوقت اس حجره کی زمینت باطن جس شئے سے متی اس کی حقیقت ہار می نگا ہوں سے پوٹیدہ ہے۔ زینت ظاہری کا حال یہ تھا کرہیں ریت بچیا کر بحرینی بٹائ کا فرش کیا بھا۔ بری کی کھال ایک طرف بخيي تني ايك يكيه تعاجب بين خرمه كي جعال بعري متى -ایک خیسری جا درایک یا نی کی بالٹی وہاں رکمی ہوئی تنی ام بین اس جرہ کے دروازہ پر بنیٹی تقیں رسول التُدتشریف لائے ۔ تومی

ایک طرن ہوگئیں آپ نے حضرت علی سے فرایا حیں نے اس کی تغلم کی اس نے میری تنظم کی جس نے اس کی امانت کی اس نے میری الانت کی اس کے بعد آپ نے وعالی خدا وند ان کے لئے بركت عطا فراان براين بركتين ازل كروريت طيب وطا مرفرا. تحقیق که تو دعاؤل کا سننے والاہے - جب صرت کھڑے ہوئے تو جناب سيده باب سے ليث كيئس وررونا شروع كيا و صرت في فرایا - تہادا تو برطیم بردارے ادربت بڑا عالم ہے ۔ طِلتے ہوئ رسول کی زبان سے ایکلمات صادر ہوئے ۔مرحبا بخرین پلتقیان و نجان يقر ان مرحبا دونوراني درياؤس پرجوانس ميں مل رہے ہي ا وران دوستاروں پرج ایک برج میں جمع ہوئے ہیں . بیمر ور وازه سے بھتے ہوئے ارشا و فرایا طبعی اطبی لسلکما اناسلیہ طن سالملكروس بطن جاربكر فدائد تم دونون كوطا مركرديا اور تهاری نسل کومبی طاہر فرایا ۔ میں اس سے صلح کروں گا · وہے صلح رکھے ۔ اس سے لڑائ گرونگا جوتم سے لڑائی رکھے . بی فواتے

طعن کا ما میسلم کے دوسی بداس وقت تھے سب نے مطعن کا ما اور استان کاری کی سب وروات

کرنے والے ناکام رہے ۔ اور بہت سے لوگ حصرت فاطمہ کے وخمن ہو مکئے ۔ طرخ طرح کی کالیف اور طفنے دیا کرتے بھزت سلمان سے منول ہے کہ ایک روز میں حضرت رسول کے باتھ پر مانی ڈال رہائتا کہ حضرت فاطر روتی ہوئی ایئں رسول الٹرنے فاطریکے مریر اتھ رکھ کر فرایا گیوں روتی ہواے حرا خدا تجھے کونہ رلائے جناب سدہ نے عرص کیا ۔ قریش کے عور توس کے ایک غول پر میرا گذر ہوا وہ سب مہندی لگا ئے ہوئے تقیس مجھے دیکھ کر و ہ میر می اور ایکی اور البن عمر کی حقارت اور ندست کرنے لگیں ۔ حفرت نے فرمایا وہ کیا کہتی تعلیں ۔ حضرت فاطمہ نے عض کیا ۔ وه كهتى تقيس كمرسول التُدير بيثي كا بوجه تتما جوايك مردمغلس نقر کے ساتھ شادی کردی حب سے بڑمعکر قریش میں کوئی نادار منہیں ِ رمول اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے مُتہاراعقد منہدس کما یہ فداکے طرن سے ہوا کے یہ کہ کر حصرت علی مرتضی کے فغنائل عقد کی کیفیت بیان فرانی ۔ اہل دنیا کی نظریں ردیبہ کی قدرومنزات ہیشہ ہے ۔ نیس جن وگوں کوروییہ یر نازتھا وہ یہ سمحہ رہے تھے کوروپیہ کی سبب سے حضرت فاطریل جائیں گی عل ابن عسم معزت على سے مراد ب كيونكر جماك دالسك تق .

جب ناکام ہوئ تو یہ بے بنیاد افواہ اڑنے ملی اور صرت علی کو برا

فی روز حزت علی اور حزت علی اور حزت علی اور حزت فی میں رہے تھے اور حزت رہول تشریف لائے فرایا میں کون زیادہ میں کون کے کھیل کے کھ

ممکا ہوا ہے۔

صرت عی نے زبایا فاطمہ تھک کی ہیں یہ سنکر صرت نے فرایا بیٹا تم کمڑی ہوجا و فاطمہ تھک کی ہیں یہ سنکر صرت نے اور علی مرتضی کے شریک حال ہوگئے اس سے ظاہرہ کہ اگر عورت برزیادہ بار ہو تو شوہر کو اس کا ہا تھ بٹا نا چا ہے ، یہ چیزیں امت کی تعلیم کے لئے ہیں تاکہ نشہ اور غرور دور ہوا ورنفس امارہ کوزیر کرنے کا یہ طریقہ ہے ۔

وط میں معار اسلمان فاری سے روایت ہے کہ ایک اور میں سے روایت ہے کہ ایک اور میں صرت فاطمہ کے پاس کمیا تو۔ فاطم حکی میں رہی ہیں اور حدین بھوک سے رور ہے ہیں۔ اور وستِ مبارک سے خون بہر ہا ہے۔ میں نے پوچھا فضہ ہے کی نیز

موجودہے آپ کیوں جوہیں رہی ہس فاطمہ نے جواب ویا حضرت نے فرایا ہے کدایک روز میں کام کوں ایک روز فضنکرے سے می ارتیج ويحديث لل يُرصف بدم كومي اني وندون ادر نوكرون كياتمة اسطرح كابر اوكرا عام. م احزت ملمان نے وض کی آبنت دیول علمان في حد إيس آب كاغلام أزاوكر دو موس مجع ملى مينة و يحدُيا كيمُ مير حديث كو مبلالون آب مي مبي بيس رہی ہں اورحین ممی گودیں ہں آپ نے فرایا ملیرسین مجھے ملاق کا میم کی بیسو میں مکی کچھ بیس جکا تھا کہ مسجد ہے اراں کی موازا نی مسیدس نماز کو گیا اور حفزت علی سے بیرواقع کہا حضرت علی فاطمہ کی مدد کو گھریں آئے تو دیکھا فاطمہ آرام کر رہی ہم صین سے نہ پر خواب راحت میں ہم اور علی است آب مل رہی ہے یہ دیکہ کر حضرت ہنے باہر تشریف لاک معزت رسول نے یو حیما کیا ہے فرایا فاطر نواب میں ہے۔ على نود بخود ميل رہى ہے ۔ رسول ئے فرايا كھے فرسنتے ہى و زمین کی سرکرتے ہیں وہ مخدا درآل محدکی خدمت کرتے ہیں رد ار فاط ابت رس ك فرق سادك كوج عادرسك في منی اس میں بیف خراکے بیو ندستور تھے۔

حتیٰ کہ ایک روز جناب المان نے یہ چا در سرمطہریر و کھی تو بے افتیار النو کی بڑے اور یہ جلد زبان پر جاری ہوا ۔ افیں قیصر و کسریٰ کے باد شاہ سنرس و حریر مبہیں اور محمد رسول اللہ کی دخت کا باس خراکی جھال کا وہ مجی بارہ جگہ سے سلاہوا ان کلمات کو سکو جناب میدہ نے رسول فعداسے دہرایا اور فرلما بانج برس سے میرے اور علی کے پاس ایک کھال کے سواد کوا بانج برس سے میرے اور علی کے پاس ایک کھال کے سواد کوا بستر مہیں ہے ۔ ون کو اس پر اونٹ کھاتا ہے جب میں خراکی اس کا بستر کرتے ہیں ۔ ہارا کمی چیڑے کا ہے جس میں خراکی کھال بحری ہوئی ہے ۔ حضرت نے فرایا اسے نور نظر دنیا کی ملیاں اخرت کی شیر نی کے سامنے چند روزہ ہیں ۔

مقول ہے کہ ایک اندھا ساسے آیا حیاب فاطمہ آئیجا درسر پر اُورہ کی ۔ حضرت رسول نے وجہ دریافت کی تو جواب وہ توجیے نہیں دیکھالیکن کے اسے دیکھوں گی اور میری نوٹ بو قوسونگھا ہے ۔ حضرت نے فرایا یہ میری پارہ جگر ہے یہ بی اُست کی عورتوں کو میدہ نے ویا ہے۔ ایک مرتبہ دسا تھا ب نے فرایا عورت کے لئے کونسی بات دیجی ہے جناب میدہ نے فرایا عصرت حجاب یہ ہے کہ مذوہ کسی کودیکھے اور مذکوئی اسے دیکھے یہ سن کر رمول اللہ نے نکے لگایا۔ بناب سدہ مہت کم گھرسے نکلتی تقیں بہضنہ اور نی بنه کوشهدا کے احدی قبروں کی جائیں حضرت حمزہ کی قرير جاتيس ان كے لئے استعفار كما كرئيس . ایک مرتبه میهودی کے ہاں شادی متی ۔ م حضرت ربول سے اس نے عرص کی۔ فاطر کو شاوی میں مشر کیسے ہونے کی اجازت لیے حضرت نے فرایا علی کواختیارہے وہ لوگ مصرت علی کے یاس سکئے ۔ مصرت على نے اجازت دیدی ریہو دی مہت بڑا آدمی مقا ، اس کوخیال متما فاطمه کے اِس مباس کہاں ۔ مشرمندہ ہونا پڑے گا جب فاطمه جانے کوتیار ہو میں نہایت عمرہ جوڑا زیور وغیرہ خدا کی طرن سے ماحز ہوگیا ۔ حضرتہ مینکر شادی میں گیئیں ۔ سب یہود کی عورتيس ويكوركر والسب اوكيس حندعورتون في سام قبول كميا . مے تھے ۔ ایک سائل آیا ۔ حفزت نے بلال سے فرایا اس کو فاطر کے اِس بینجا و وہ حب گیا تو فاطمہ کوتمیسرا فا تدمتها . گلسه میں کچه نه تها وه کمال *جس پرح*بین

۱۹ دات کو سویاکرتے تھے ۔ اسٹھا کر دیدی فقرنے کہا ہیں اس کو المركماكرون موكا بون كالناع كركم ويدواب كى گردن میں اک گلوبند تھا جو دخت رحزہ نے ہریتہ بھیجا تھا وه نقر کو دیدیا . فرایاس کو فردخت کرو جب وه مخفی حزت کا تحفیتاً اکفرت بددیکه کرانکون می اسو بحرلائد. رصل عليه السلام بديدا ہو ك . مالت میں بحوں کو حام کر وا یا ۔ کیڑے بدیے. کھانا فُودیکایا ۔ بچوں کو کھلایا خود بھی کیاس بدل دیا باہرہے صنرت على حب تشریف لاے تو فاطمہ کو کار و بار میں مشغولی یا. مرت نے فرایا اے فاطمہ آپ کا مراج خواب سے کمزوری بہت ہے کیا سبب یہ کام خود کر رہی ہیں فاطمہ۔ اے ابوالحن مفارقت کا زمار قریب ہے ۔میرے بعد آپ الهاأاحن وين كادلاد سرط براء وليارا ورخوام كادغره يدا بوع حضرت دوم ام ۲.

یرے ماتم میں دہیں گے ۔ان بچوں کوکون کھا ناکھلائے گا کون عام كروائے گا۔ اس ك سب كركما الكملاد إ سے مجھ سے جوكھ غلعلى وقصور ہوا ہو سان كيئے۔ يہ كہتے كہتے غش ما رمير آپ کول کر فرایا میرے بحوں سے کوئی امر سرزد ہو توان ہے ورگذار سمئے . بے بن ال کے بوجائیں سے ، یا علی میں تمبی اکیلے گھرس نہیں ہی اب اس سکان میں جانا ہے جہاں کوئی مونس ہے ے م<sup>ہ</sup> ایکمبی کمبی ان کرمیری قبریہ فاتحہ خوانی کرنا ۔ <sub>ی</sub>ر ان كلمات كومن كر صرت على زار زار رونے كي . فرایار سول صلعم کی جدائی کے بعد تم سے دل کوتسکین متی -اب لسطرح بين صبر كرول كا . يه وه غم سب يه وه مصيت سبع جوكمي

الحد نے فرایا جس طرح رسول کے کے صبر کیا اُسی طی صبر کرو ۔ نما زطبر کا وقت ہوا ۔ حضرت سجد کو گئے وہاں نماز سے فارغ ہو کر تشریف لارے فارغ ہو کر تشریف لارے کو سے خالمہ کا مال خواب ہے حضرت جب تشریف لاکے تو فاطمہ میں مصرت علی نے سرسے عامہ اُمار ویا جضرت فی مرسے عامہ اُمار ویا جضرت فی کاررایتے زانو پررکھا اواز دی اے بنت محمد جواب سے طا

میر فرمایا ناز ہرا جواب نہ طائیم فرایا اے فاطمہ میں تہارا ابن عمر ہو ایا اے فاطمہ میں تہارا ابن عمر ہو اسکوں کو لیں بے اختیار اسکوں سے اس وہاری تصحصرت علی نے فرایا کہ کیسا مراج ہے کیا حالت ہے فاطمہ نے فرایا ابھی میں نے صرت رسول کوخوا ب میں وکیما کی فرائے ہیں فاطر تہار ہے مصبتوں کا زمانہ خت میوا اب جدمیرے ہاں اور

اے ابوالحن اب میرا وقت آچکا میرے بچوں کاخیال رکھنا۔ میں کا صدمہ اُن کے دلوں کوٹک ترکر دیگا فرایا اے ابن عسم مجھے بعد وفات میرے بیر بن میں عنس دینا اور دات کو جنازہ اس ان بھے کو اس وقت منہا رکھو اساسے فرایا میں کمرہ میں منہار ہوں گی مجھے آ واز دینا جب آ واز نہ آئے توسم جھنا کہ انتقال ہوگیا ،اساد فراتی ہیں کہ میں مجرہ سے باہر نکل کر کھڑی ہوئی میں نے سا حضرت فاطمہ منا جات کر رہی ہیں ۔ اس کے بعد میں نے اواز دی کچھے جواب نہ ملا ۔

معزت رمول خداصلم کو اور بھی دوصا مبزادیاں تقیں لیکن بوخصوصیت جناب فالممہ کو متنی وہ کسی دوسری صافرزا کو نہ متنی رمول الٹرنے جواہتام فاطمہ کی شادی کا فرمایا وہ می دوسری صاحبزادی کے لئے سننے میں نام یانس رسول صرت فام مع بلي ده فاطر كي أوادم عض كوال رسول كيت بس معزت فاطمر ہی کی اولاد ہے جو کیارہ اہم ہوئے یہ فاطمہ ہی کو بزر کی حال ہے کہ رسول الله فے فرایا فاطم کی ایدامیری ایداہے . فاطمه ہی وہ بنٹی تغییں جو رنمار وگفتار میں رسول سے مشابیتیں وہ فاطر میں جس کی تنظیر رسول کرتے تھے مصرت عراکٹر فرایا کرتے تھے حضرت على كوميار فضيلين ايسي حاصل مي جوميرے نز ويك مشراك من<sup>جو</sup> عانصنل ديميلى فضيلت والادبو ناحصرت فاطمه ساعقد بو فادم عطابي ۳۱) حفرت کے دوش مبارک بربیر رکھنا ۔ خدا کا لواروینا ۔ ١١٧ وبرسكولم كرا ورسوساري فرامنزل بأيون محر

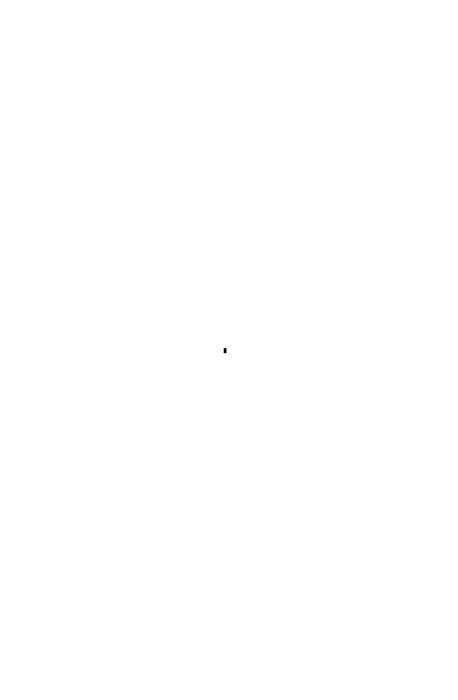

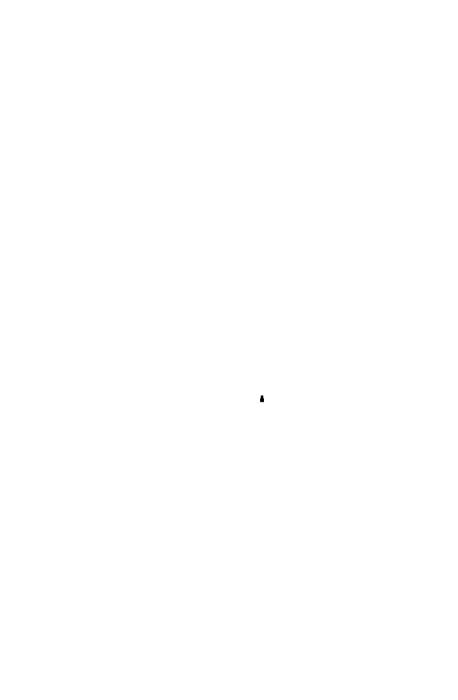

روزنامه دېلی بېويال وغړه مرگذشت إجره ار سفینه نجات سفرنامه بوبنه مدراس عم میربهادوبنگاله منتيرنبوان مقالات صغرا تحريرالنبار ۱۲ر شين رسي نظامنا بى رود خيرة باودك